## (15)

## ہرمہینہ رمضان اور ہررات لیلنۃ القدر بن سکتی ہے

(فرموده ۲۲ ایریل ۱۹۲۵ء)

تشهد ، تعوذ اور سورهٔ فاتحه کی تلاوت کے بعد فرمایا :

کوئی تعجب نہیں کہ آج کا روزہ آخری روزہ اور رمضان المبارک کا آخری دن ہو۔ اور اس لحاظ سے یہ ان خاص برکات کا جو رمضان کے آخری عشرہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں آخری دن ہے۔ اور ہم میں سے کوئی نہیں کمہ سکتا کہ کس کے لئے اس سال کا یہ دن نہ صرف آخری دن ہو بلکہ ہمیشہ کے لئے آخری دن ہو۔ اور اس کے بعد اس کو زندہ رہنا نصیب نہ ہو۔ پس اس کی ہرساعت کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور خدا تعالی کے دروازہ کو کھنکھٹانے میں کوئی کو تاہی نہ کرنی چاہیے۔ دعا کمیں جیسا کہ میں نے بتایا ہے اور بارہا پہلے بھی بتا چکا ہوں ایک ایسا مفید اور کار آمہ ہتھیار ہے جس کے مقابلہ میں اور کوئی ہتھیار اتنا مفید اور کار آمہ نہیں ہو سکتا۔

لیکن جس طرح ہر ہتھیار ہرہاتھ میں کار آمد نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اس شخص کے لئے کار آمد ہو سکتا ہے جو اس کو چلانا جانتا ہے۔ اس طرح دعائیں بھی اس شخص کو فائدہ دے سکتی ہیں جو ان کو صحح طور پر کرنا جانتا ہے۔ مثلاً ایک شخص جو بندوق چلانا نہیں جانتا اگر اس کے کندھے پر بندوق رکھدی جائے اور کارتوسوں کی پہٹی اس کی کمرسے باندھ دی جائے تو یہ اس کے لئے سوائے بوجھ کے اور پچھ نہ ہو گا۔ کیونکہ بندوق کو چلانا نہ جاننے کی وجہ سے یہ چیزیں اس کو پچھ کام نہیں دے سکتیں۔ اگر اس کی بجائے اس کو ایک لا تھی دیدی جاتی جے وہ چلانا جانتا ہے تو وہ زیادہ عمر گی اور پھرتی کے ساتھ اس کی بجائے اس کو ایک لا تھی دیدی جاتی جے وہ چلانا جانتا ہو اگر اس کے ہاتھ میں تلوار دے اس سے کام لیتا۔ اس طرح ایک ایسا شخص جو تلوار چلانا نہ جانتا ہو اگر اس کے ہاتھ میں تلوار دے دی جائے تو وہ اس سے ایک چھڑی سے بھی زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اور ایک بچہ تو اس سے خود اپنا ہاتھ زخمی کرلے گا۔ یہی طال دعا کا ہے۔ جو لوگ یہ نہیں جانتے کہ دعا کس طرح کی جاتی ہے اور جو

خدا تعالی پر پورا توکل نہیں رکھتے اور کامل توجہ سے دعا نہیں کرتے ان کی دعا ہر گز مفید نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ وہ دعائیں کرتے تو ہیں۔ لیکن ان کے کرنے کا طریقہ نہیں جانتے۔

دعا ہے شک ایک ایسے ہتھیار کی طرح ہے جس کے ایک وار کے بعد پھراور وار کی ضرورت 
ہیں رہتی۔ لیکن وہ اس کے لئے مفید نہیں ہو سکتی جو اس کو کرنا نہیں جانتا۔ بسا او قات وہ لمبی لمبی 
دعا تمیں کرے گا لیکن ان دعاؤں کا کچھ اٹر نہ ہو گا۔ اور بسا او قات ایسا بھی ہو گا کہ ایک نادان ایسے 
طریقہ پر دعا تمیں کرتا ہے کہ بجائے نفع کے نقصان اٹھا تا ہے۔ اور اس کی دعا تمیں بجائے اس کو فائدہ 
پنچانے کے الٹا نقصان پنچاتی ہیں۔ پس دعا تمیں جمال کارگر ہیں وہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غلط طریقہ 
پر کئے جانے سے وہ نقصان پنچا دیں۔ اس لئے دعا کرنے والے کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ جانتا ہو 
پر کئے جانے سے وہ نقصان پنچا دیں۔ اس کے کرنے والے کے لئے کیا کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اور کتنے 
پر کئے جانے سے وہ نقصان پنچا دیں۔ اس کے کرنے والے کے لئے کیا کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اور کتنے 
کہ دعا کس طرح کی جاتی ہے اور اس کے کرنے والے کے لئے کیا کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اور کتنے 
ک دعا کیں اس کو فائدہ دیں گی اور اگر وہ ان تمام باتوں کو یہ نظر رکھ کر دعا کیں کرے گا تو وہ بجائے اس کو فائدہ 
کی دعا کیں اس کو فائدہ دیں گی اور اگر وہ ان باتوں کا خیال نہیں رکھے گا تو وہ بجائے اس کو فائدہ 
وینے کے مصر ہوں گی۔ لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ اس بات سے ڈر کر کہ شائد میری دعا کیں بھوسان پہنچا کیں ان کو چھوڑ دیا جائے۔

دعا کرنا ضروری اور فرض ہے۔ کیونکہ بغیردعا کے پیمیل ایمان نہیں ہو سکتی اور بغیر پیمیل ایمان نہیں ہو سکتی اور بغیر پیمیل ایمان کے انسان ہر گر کوئی فلاح نہیں پا سکتا۔ چو نکہ انسان کی پیدائش کی غرض کو پورا نہیں کرتا۔ پس ایمان کو کامل کرے۔ اس لئے اگر وہ دعائیں نہیں کرتا تو اپنی پیدائش کی غرض کو پورا نہیں کرتا۔ پس میرے یہ کئے سے کہ دعائیں اگر صبح طریقہ پر نہ کی جاویں تو بجائے نفع کے نقصان پنچا سکتی ہیں۔ ہرگز یہ میرے یہ مطلب یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے ڈر جاؤ اور دعاؤں کو بالکل چھوڑ دو۔ بلکہ اس سے میرا یہ مطلب ہے کہ اس کے متعلق صبح طریقہ سیما جائے۔ کیونکہ اگر صبح اور اصل طریقہ جس پر عمل کر کے ہماری دعائیں قابل قبول ہو سکتی ہیں استعال میں نہ لایا جائے تو ہماری دعاؤں کا قطعا"کوئی فائدہ نہیں۔

ہر کام کرنے کے واسطے یہ لازم ہے کہ اس کے کرنے کا اصل طریق سیکھا جائے۔ کیونکہ اگر ہم صحیح طریقہ پر اس کام کو نہیں کریں گے تو وہ کام بجائے نفع کے ہم کو نقصان پنچا سکتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب نہیں کہ اس کام کو اس اندیشہ سے چھوڑ ہی دیا جائے کہ شاکد نقصان پنچا دے۔ پس جب کہ دعا کے بغیرانسان نجات اور فلاح ہی نہیں حاصل کر سکتا تو کسی شخص کو اس واسطے اور

اس بات سے ڈر کر کہ شائد میرے دعا کرنے کا طریق صحیح نہ ہو دعا کرنا چھوڑ نہیں دینا چاہیے۔ کسی مریض کے علاج کو اس بناء پر نہیں چھوڑا جا سکتا کہ ممکن ہے اس کا علاج غلط کیا جا رہا ہو اور ایبا ہو سکتا ہے اور ہو تا ہے کہ بعض دفعہ علاج غلط ہو تا ہے۔ لیکن پھر بھی علاج کو چھوڑا نہیں جاتا۔ پس مسکتا ہے اور ہو تا ہے کہ بعض دفعہ علاج فلط ہو تا ہے۔ لیکن پھر بھی علاج کو چھوڑ نہیں دیا جاتا۔ خواہ یہ علم ہویا نہ ہو کہ یہ علاج صحیح ہے یا غلط۔ اسی طرح دعا کو بھی ڈر کر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ کیونکہ جو شخص علاج کرتا ہے اس کے لئے تو امکان ہے کہ اس کا علاج صحیح ہو اور وہ اس علاج سے نیج جائے لیکن جو اس ڈرسے علاج ہی کو چھوڑ دیتا ہے۔ دیتا ہے کہ شائد یہ صحیح ہے یا نہیں وہ لیٹنی طور پر ہلاک ہو جاتا ہے۔

پس میں نفیحت کرنا ہوں کہ دعائیں کرو اور اپنے اخلاص کو بردھاؤ۔ اگر پورے یقین اور وثوق کے ساتھ دعائیں کرو گے تو ضرور تہماری دعائیں قبول ہوں گ۔ خدا تعالی سب کی دعائیں سنتا اور قبول کرتا ہے۔ خصوصاً ان لوگوں کی جو خدا کی راہ میں سخت سے سخت تکالیف اٹھا رہے ہیں۔

وفا شعاری ایک ایسا جذبہ ہے جس کو سنگ دل سے سنگ دل انسان بھی بھلا نہیں سکتا۔ پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہماری جماعت کو جو خدا کی راہ میں شدید سے شدید مصائب برداشت کر رہی ہے خدا تعالی بغیر مدد کے چھوڑ دے۔ وہ اس کی دعاؤں اور التجاؤں کو دو سرے لوگوں کی نسبت زیادہ سنتا اور قبول کرتا ہے۔ اس لئے ہماری جماعت کے لوگوں کو ضرور دعائیں کرنی چا ہیں۔

پس دعائیں ہر شخص کی سنی جاتی ہیں۔ لیکن وہ جو خدا کی راہ میں تکالیف اٹھاتے ہیں۔ ان
کی دعائیں زیادہ سنی جاتی ہیں۔ اور اگر کوئی قوم اس وقت الی ہے جو خدا کی راہ میں دکھ تکالیف اور
مصائب جھیل رہی ہے تو وہ احمدی جماعت ہی ہے۔ لوگ دنیا میں دکھ اٹھاتے اور طرح طرح کے
مصائب جھیلتے ہیں۔ لیکن بھی اپنی امنگوں اور آرزوؤں کے پوراکرنے کی خاطر۔ بھی اپنی ضرورتوں
اور حاجوں کے لئے اور بھی ان باتوں کے پوراکرنے کے لئے جو وہ دنیا میں کرنے کے لئے کرتے
ہیں۔ لیکن ہماری تمام تر کوشش اور ہماری تمام تکالف اور دکھ اس لئے ہیں کہ تا دنیا کے اندر امن
قائم ہو۔ خدا تعالی کا جلال ظاہر ہو۔ اور اس کا نام بلند ہو۔ ہمارے اندر بہت سی کمزوریاں بھی ہیں۔
لیکن ہماری جماعت جو پچھ خدا تعالی کی راہ میں تکالف اٹھا رہی ہے وہ اور کوئی قوم دنیا میں نہیں اٹھا
دہی۔ گو وہ بتقاضائے بشری غلطیاں بھی کر ہیٹھتی ہے۔ لیکن پھر بھی اس کی غلطیاں دو سروں کے مقابلہ
میں بہت کم ہوتی ہیں۔ لیکن اس کا کام جو وہ خدا کی راہ میں کر رہی ہے۔ بہت بردا اور عظیم الثان
ہے۔ پس جس طرح آپ لوگوں کی دعائیں قبول ہو سکتی ہیں اور کسی کی نہیں ہو سکتیں۔

میں نہیں جانتا کہ ہماری جماعت کے دوستوں نے رمضان میں دعاؤں سے کیا فائدہ اٹھایا۔ کیکن جنہوں نے خاص توجہ اور پورے وثوق اور یقین کے ساتھ دعائمیں کی ہیں وہ دیکھیں گے کہ ان کے اقرباء کے لئے ان کے دوستوں کے لئے اور ان کے اپنے لئے ان کا کیسا اثر ہوا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جیسا کہ میں پکھلے جمعہ کے خطبہ میں بتا چکا ہوں۔ اس سال رمضان میں پہلے سالوں کی نسبت دعاؤں کی زیادہ توفق اور موقع دیا ہے۔ اور چند دنوں سے دعاؤں کے نتائج بھی نکلنے شروع ہو گئے ہیں۔ چنانچہ بہت سے غم اور فکر جو مجھے دامن گیر تھے انہیں دور کرکے خدا تعالی خوشی کے سامان پیدا کر رہا ہے۔ ہرانسان کے لئے فکر ہوتے ہیں اور میں بھی فکروں سے خالی نہیں۔ لیکن میرے اصل غم وہ ہیں جو جماعت کے متعلق ہیں۔ اس لئے میں نے جو اپنے غموں کا ذکر کیا ہے اس سے میری مراد جماعت کی بہودی اور ترقی کے لئے غم ہیں ..... اور اگر سب دوست دعاؤں کے ساتھ میری مدد کریں تو وہ نیک مقاصد۔ جن کو رسول کریم ﷺ - حضرت مسیح موعود اور تمام انبیاء دنیا میں پھیلانا چاہتے تھے۔ ان کے پورا ہونے میں کوئی شک اور کسی شبہ کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ گو رمضان ختم ہو تا ہے۔ لیکن میں اپنے دوستوں کی توجہ دلا تا ہوں کہ مومن کے لئے ہمیشہ رمضان ہے۔ وہ جس وقت بھی دعائیں کرتا ہے اس کی دعائیں سنی جاتی ہیں۔ کیونکہ دعاؤل کی قبولیت رمضان کے ممینہ تک ہی محدود نہیں بلکہ مومن کے لئے تمام سال رمضان ہے اور ہروقت رمضان کی طرح اس کی دعائیں خدا سنتا ہے۔ ہمارا خدا دنوں' میپنوں' سالوں' صدیوں اور زمانوں میں محدود نہیں ہے۔ زمانہ اس پر کوئی اثر نہیں کرتا۔ کیونکہ زمانہ اس کی مخلوق اور وہ اس کا خالق ہے۔ اس لئے یہ نہیں کمنا چاہیے کہ فلال سال فلال مہینہ یا فلال دن وہ دعائیں سنتا ہے ایبا کمنا اس کے اقتدار اور طاقت کی حد بندی کرنا ہے۔ حالا نکہ خدا تعالی کی ذات ہر قتم کی حد بندیوں سے آزاد اور پاک ہے۔ جس طرح وہ رمضان میں دعائیں سنتا ہے اس طرح ہر روز سنتا ہے۔ لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس قابل بنائے کہ ہردن اس کے لئے رمضان کا دن

اس کا یہ مطلب نہیں کہ رمضان کی کوئی خاص برکت نہیں۔ بے شک اس کا بھی بہت برا فاکدہ ہے۔ اگر رمضان کے دنوں کی دعاؤں میں تم کوئی لذت محسوس کرو تو سمجھ لو کہ ہر روز تمہارے لئے رمضان ہو سکتا ہے۔ اور اگر رمضان کے آخری عشرہ میں کوئی لذت محسوس کرو تو جان لو کہ ہر ایک دن تمہارے لئے آخری عشرہ بن سکتا ہے۔ یہ دن بطور نمونہ کے ہوتے ہیں۔ تاکہ اس نمونہ سے لذت حاصل کر کے باقی تمام دنوں میں لذت کو محسوس کیا جائے۔ جس طرح حلوائی نمونہ کے طور پر ایک مضائی دکھا تا ہے۔ اس کے ایسا کرنے سے یہ مطلب نہیں ہو تا کہ صرف وہی ایک مضائیاں اس طرح پاس اعلی اور لذیذ ہے۔ بلکہ اس کا یہ مطلب ہو تا ہے کہ اس کی دکان کی تمام مضائیاں اس طرح کی ہیں۔ اس طرح خدا تعالیٰ کا ایسے دنوں کو خصوصیت دینے سے یہ مطلب ہو تا ہے کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ میرے پاس ایسے بابرکت عشرے اور مہینے ہیں۔ جن میں دعائیں خاص طور پر قبول ہوتی ہیں۔ اور انسان دعاؤں میں خاص لذت محسوس کرتا ہے۔ پس جو شخص ان برکات کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ نہ صرف انمی دنوں میں بلکہ تمام دنوں میں وہی برکات اور ویلی لذت حاصل کر سکتا ہے۔ پس جو شہیس دیا گیا ہے۔ آگے آپ لوگ کوشش کرکے ایسے عشرے ہیشہ کے لئے خرید سے بہی دعائیں کرو اور بہت کرو۔

گویں اپلیں کرتا ہوں کہ چندے دو لیکن میں کہتا ہوں ہوں کہ اگر دوست دعا ہے میری مدد کریں تو چندوں کی کوئی ضرورت ہی نہ رہے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ خود ہمارے لئے ایسے سامان پیدا کر سکتا ہے جن کے ذریعے بغیر چندوں کے کام چل سکے۔ گرجس طرح اصل چیز میسرنہ آئے تو دو سری چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی جین دراصل سب سے برا ذریعہ ترقیات کا ہیں۔

پی جس فخص نے یہ محسوس کرلیا کہ رمضان ہی نہیں بلکہ ہر مہینہ بابرکت ہے اور لیلتہ القدر ہی خاص برکات والی رات نہیں بلکہ ہر رات اپنے اندر برکتیں رکھتی ہے۔ اور جس نے رمضان اور لیلتہ القدر سے نمونہ لے لیا۔ ایسے شخص نے زیادہ فاکدہ حاصل کیا بہ نبیت اس کے جس نے روزے رکھے۔ اعتکاف بیٹھا اور آخری عشرہ کے دنوں میں لیلتہ القدر کو پانے کے لئے اٹھتا رہا۔ اور اس نے رمضان سے پورا پورا فاکدہ اٹھایا لیکن اس حقیقت کو نہ سمجھا کہ ہر مہینہ اس کے لئے رمضان اور ہر رات لیلتہ القدر بن عتی ہے۔ رمضان اور بیلتہ القدر بطور نمونہ کے ہیں۔ جن سے اس کو فاکدہ حاصل کرنا چا ہیے۔ حقیق فاکدہ رمضان سے اس نے اٹھایا۔ جس نے گو بے آبی کے ساتھ رسم و رواح کے مطابق لیلتہ القدر کی جبتو نہ کی۔ اور اسنے روزے نہ رکھے جتنے پہلے نے کے ساتھ رسم و رواح کے مطابق لیلتہ القدر کی جبتو نہ کی۔ اور اسنے روزے نہ رکھے جتنے پہلے نے کساتھ رسم و رواح کے مطابق لیلتہ القدر کی جبتو نہ کی۔ اور اسنے روزان کا فاکدہ پہلے سے کم رکھے۔ اور اس نے یہ خیال کرلیا کہ ہر عشرہ ہی بابرکت ہو سکتا ہے۔ اور اس بات کا مصم ارادہ کرلیا کہ کوئی عشرہ اور رات ایس نہ جانے دوں گا جے رمضان اور لیلتہ القدر کی طرح سمجھ کر اس

سے فائدہ نہ اٹھاؤں تو اس نے پہلے کی نبیت بہت زیادہ فائدہ اٹھایا۔ پس اگر یہ یقین اور یہ وثوق تمہارے اندر پیدا ہو جائے کہ ہر عشرہ آخری عشرہ اور ہرماہ رمضان ہو سکتا ہے تو میں کہتا ہوں یقیناً ہر عشرہ رمضان کا آخری عشرہ اور ہر مہینہ رمضان ہو سکتا ہے۔ اور تمہاری دعائیں ہجشہ اس طرح سی جاسحتی ہیں۔ جس طرح رمضان اور اس کے آخری عشرہ میں سی جاتی ہیں۔ تم یہ یقین اور وثوق اپنے اندر پیدا کرو۔ اور دعائیں کرو۔ اگر دعاؤں کے ساتھ مجھے مدد دو گے تو اس کام کے ہونے میں جس کے لئے حضرت مسیح موعود ہوئے اور جس کے لئے حضرت مسیح موعود ہوئے اور جس کے لئے تمام دو سرے انبیاء دنیا میں آئے۔ جس کے لئے تمام دو سرے انبیاء دنیا میں آئے۔ کوئی شک نہیں رہ جاتا اور اس شیطان کو جو پورے زور کے ساتھ اسلام پر حملہ کر رہا ہے۔ کچل دینے میں کوئی کمی نہیں رہ ساتھ اسلام پر حملہ کر رہا ہے۔ کچل دینے میں کوئی کمی نہیں رہ ساتھ۔

پس ان دنوں کے نمونہ سے فائدہ اٹھاؤ۔ اور دعا کرو کہ ہم خدا تعالیٰ کی قوتوں کا صحیح اندازہ لگائیں۔ اور وہ ہماری کمزوریوں اور کو تاہیوں کو دور کرے اور ہمارے اعمال کو نیک بنائے۔ ہمارے دلوں کے اندر وہ وسعت پیدا کرے جس سے ہم اس کی غیر محدود طاقتوں کو سمجھیں۔ ہمارے اخلاص اور ہمارے عرفان میں ترقی دے۔ ہمارے دلا کل کامل مشاہدات پر مبنی ہوں جس کے بعد کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو۔ ہمارے تعلقات ہمارے رب سے بھی اور ہمارے بھائیوں اور عزیزہ اقارب سے بھی اچھے ہوں۔ ہماری بد خنیال نیک خنیوں سے اور ستیال چستیوں سے بدل جائیں۔ اور ہم لوگوں کے لئے بطور نمونہ ہوں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی روح کو خوش کرنے کا موجب ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ہاتھوں سے اٹھائے۔ ہم گنگار ہیں۔ وہ اپنے ہاتھ سے ہمیں پاک کرے اور ہمارے گناہوں کو معان کرے۔ کیونکہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔

ملک میں آج کل ہیضہ کی عام طور پر شکایت ہے۔ اور قادیان میں بھی اس کے کیس ہوئے ہیں۔ چنانچہ حضرت خلیفتہ المسیح اول کی بہو بھی اس مرض سے بیار ہو گئی تھیں جنہیں اب پچھ آرام ہے۔ میں دوستوں کو توجہ دلا تا ہوں کہ خاص طور پر دعائیں کریں کہ خدا تعالی ہماری جماعت کو ان وہائی امراض سے محفوظ رکھے اور جو عزیز اس میں مبتلا ہوں ان کو شفاعطا فرماوے۔

میں دوستوں کو توجہ دلا تا ہوں کہ میں نماز کے بعد دو مخصوں کا جنازہ پڑھوں گا۔ ایک قاری تعیم الدین صاحب کا جو بنگال کے رہنے والے اور بہت مخلص تھے۔ ان کے اخلاص کا اس سے پتہ لگ سکتا ہے کہ ایک دفعہ میں نے تبلیغ کے لئے زندگی وقف کرنے کے تحریک کی تو انہوں نے کھڑے ہو کر بروے جوش کے ساتھ تقریر کی اور کہا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں لیکن میرے دو بچے کام کے قابل ہیں۔ ان کو میں خدا کی راہ میں وقف کرتا ہوں۔ اب جھے اس بدھاپے میں یہ غم نہیں ہو گا کہ میرے بچے میرے کام نہ آئیں گے۔ ان کا ایک لڑکا بنگال میں مبلغ ہے۔ اور دو سرا ایک سکول ہیڈ ماسٹر۔ ان دونوں نے ذندگی وقف کی ہوئی ہے۔ وہ یمال سے اپنے وطن تبلیغ کی غرض سے گئے تھے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔

دوسرے مولوی ابراہیم صاحب مالا باری جو یہاں قادیان میں مضائی کی دکان کرتے تھے۔ ان کی البیہ صاحب ہیں جو فوت ہو گئی ہیں۔ جب سیلون میں جماعت قائم ہوئی تو مولوی ابراہیم صاحب کو میں نے دہاں کے لئے مبلغ بنا کر بھیجا اور وہ برئے اضلاص کے ساتھ وہاں کام کرتے رہے۔ ان کی بوی کا اپنے وطن مالا بار میں انقال ہو گیا ہے۔ انہوں نے اس موقع پر اتنا اغلاص دکھایا کہ باوجود اس بات کے جاننے کے کہ ان کی بیوی سخت بیار ہے اور وہ خود بھی بہت بیار ہیں۔ لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی جگہ کو نہیں چھوڑا میں ان کی بیوی کا بھی جنازہ بردھوں گا۔

اس کے بعد میں یہ بھی اعلان کر تا ہوں کہ جمعہ کی نماز کے بعد میں قرآن کریم کی آخری تین سورتوں کا درس دوں گا۔ جو اس درس کے تتمہ کے طور پر ہو گاجو حافظ روشن علی صاحب رمضان میں ہر روز دیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد دعا ہو گی۔ میری جسمانی کمزوری شاکد مجھے اتنا موقع نہ دے کہ میں زیادہ وضاحت کے ساتھ اس کے متعلق بیان کر سکوں۔ لیکن جتنی بھی خدا تعالی توفیق دے گابیان کروں گا۔ خدا تعالی جھے توفیق عطا فرماوے کہ میں اس بابرکت کام کو کر سکوں۔ دے گابیان کروں گا۔ خدا تعالی جھے توفیق عطا فرماوے کہ میں اس بابرکت کام کو کر سکوں۔ (الفضل کے مئی 1913)